لَقَدُكَانَ لَكُونِي رَسُولِ اللهِ السَّوَا حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ لَكُونِي رَسُولِ اللهِ السَّوَةُ حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ لَكُونِي اللهِ السَّوَةُ حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ لَا لَهُ وَالْيُونَمُ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللهُ كَرِثُ يُرًا اللهُ وَالْيُونَمُ الْآخِرُ وَذَكَرُ اللهُ كَرِثُ يُرااللهُ كَرُثُ يُرااللهُ كَرِثُ يُرااللهُ كَرِثُ يُراللهُ كَرِثُ يُرااللهُ كَرِثُ يُرااللهُ كَرُفُ إِنْ يُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال



تمنين، الشيخ ابن الديبع الشيبًا في عِنْهُ عَلِيهُ تعبى صَاعِبْرُاهِ مُحَمِّدُ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ ا

دَارَالعَلُوم سَلَطَانَينَهُ كَالادِيرِم سَلَطَانَينَهُ كَالادِيرِم سَلَطَانَينَهُ كَالادِيرِم لِمُ

## 

تصنیف الشیخ ابن الدیبع الشیبانی رحمهٔ الله علیه ترجمه صاحبزاده محمد بدر الاسلام صدیقی

## بسم الله الرحمن الرحيم

حدائق الانوار ومطالع الاسرار

نام كتاب:

في سيرة النبي المختار

وعلى آله المصطفين الاخيار وسينا

وجيه الدين عبدالرحمٰن بن على بن محمد

المشهور بابن الديبع الشيباني الشافعي (التون الموه)

سير ت بادي خلق علي

اردونام:

7.70

ناشر :

أصنيف:

D17+

صاحبزاده محميد رالاسلام صديقي

دارالعلوم سلطانيه ، كالاديوجهلم

به ابتمام: سلطانیه ببلی کیشنزجملم

تعداد: 1100

اشاعت: شعبان المعظم ١٢٠١٥

قيمت :



باسم رب محمد يَاسَيْدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِداً أرجورضاك وأحتني بحماكا يَامَالِكِي كُن شَافِعِي فَي فَاقَبَى إِنَّ فَعَتِ يُرْفِحُ لَلْوَمَ مِنْ لِمُ لِفِنَاكًا يَاأَكُرُهَ التَّقَّلَيْنِ يَاكُنُ ذَالُوَّكُىٰ جَدَلِي بِجُودِكَ وَأَسْ ضِينَ بِرَضَاكًا أناطامع بالجود منك وكم يكن الأبى حَنيفَةً فِي الْأَنَامِ سِوَاكًا جَلِي عَلَيْكَ اللَّهُ يَاعَلَمَ الْعُكَالَى عَلَيْكَ اللَّهُ لَكُ عَلَمَ الْعُكَاكِ مَاحَنَّ مُشْتَاقٌ إلى مَثْوَاكًا معنون (مالم) (بوقليف المناه

|          | فهرس                                                 |         |
|----------|------------------------------------------------------|---------|
| مخہ نمبر | مندوجات                                              | نمبرشار |
| 13       | عني درول<br>عني درول                                 | -1      |
| 15       | ويش گفتار                                            | -2      |
| 18       | نى پاك عليا كى ولادت در ضاعت                         | -3      |
| 18       | حضرت آمنه رصى الله عنها كاسفر مدينه أدرد صال فرمانا  | -4      |
| 19       | حضرت عبدالمطلب وصى الله عنه كاسيف بن ذى يزن كياس آنا | -5      |
| 19       | حضرت عبدالمطلب رضى الله عنهٔ كى و فات                | -6      |
| 19       | حضور عليسة كاسفر شام ادر محير اءرابب كالقرار نبوت    | -7      |
| 20       | موازن اور قریش کے در میان جنگ فیار                   | -8      |
| 20       | مل <i>ق الفدو</i> ل                                  | -9      |
| 20       | حضور عليضة كاشام كي طرف سفر تجادت                    | -10     |
| 21       | كعبه كاتعمير جديد                                    | -11     |
| 21       | غارحراء میں خلوت گزین                                | -12     |
| 22       | آغازوى                                               | -13     |
| 23       | حبشد كي جانب بجرت كرت واللهان صحابه                  | -14     |
| 23       | حضرت حمزه اور حصرت عمر رضى الله عنما كالسلام لانا    | -15     |
| 23       | قریش ہے بی ہاشم ہے قطع تعلق                          | -16     |
| 24       | بى إشم كى شعب الى طالب ميس عليحدى                    | -17     |

Marfat.com

| صخہ نمبر | مندوجات                                                  | نمبر شار |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| 24       | ائوطالب اورسيده خديجه رضى الله عنما كاوصال               | -18      |
| 24       | سفر طاكف                                                 | -19      |
| 25       | رسول كريم عليك كاتبائل كياس تشريف في المانا              | 20       |
| 25       | سقرٍ معراج اور فرضيت صلاة                                | -21      |
| 26       | ويعت عقبه اولى اور سعدين رضى الشدتعالى عند كااسلام لانا  | -22      |
| 26       | يعست عقبهٔ ثانب                                          | -23      |
| 27       | صحابه كو بجرت مدينه كالحكم                               | -24      |
| 27       | وار ندوہ میں قریش کا جماع اور نی پاک عظی کے قتل پر انفاق | -25      |
| 28       | حضور علينة كي مدينه كي طرف ججرت                          | -26      |
| 28       | تى اعظم عليه كى عوالي مدينه ش آمد                        | -27      |
| 28       | تى كريم علي كاتيام قبادر مبيد قباكي تغير                 | -28      |
| 29       | اذاك كالمداء                                             | -29      |
| 29       | فرطيت إنماد                                              | -30      |
| 29       | قبله کی تبدیلی                                           | -31      |
| 30       | مدورة واور صدقه قطر كافرض مونا                           | -32      |
| 30       | غزوه مدرادرمال غنيمت كي تعتيم                            | -33      |
| 31       | كعب بن اشرف الطالى كالخل                                 | -34      |
| 31       | الدرافع ملام تن الى تحقيق كالحلّ .                       | -35      |
| 31       | يهود مدينه كارسول اكرم علي عديني                         | -36      |

| صحہ نمبر | مندرجات                                                   | تمبر شار    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 32       | غزد هاصر                                                  | -37         |
| 32       | يد برد ي                                                  | -38         |
| 33       | قبائل سليم كى عامر بن مالك عندارى ادر قراء صحابه كالحل    | -39         |
| 34       | نى كريم عليه كادو آدميول كى ديت دين من تفسير كى مدد جابنا | -40         |
| 35       | سورة حشر كالزول                                           | -41         |
| 35       | 14.65%                                                    | -42         |
| 35       | غزد هٔ ذات الرقاع                                         | -43         |
| 36       | وقت قيلوله غورشن حارث كالبيانك حمله كرنا                  | -44         |
| 37       | غزوه يمصطلن ادروا قعدافك                                  | -45         |
| 38       | غزوهٔ خترق                                                | <b>-4</b> 6 |
| 39       | غزوهٔ خندق میل معجزات نبوی علیقه                          | -47         |
| 40       | يو قريط                                                   | -48         |
| 41       | مضرت ذينب رضى الله عنها ين إك عليه كا تكان                | -49         |
| 41       | ى كريم كاعره كے نكانا                                     | -50         |
| 42       | صلح حديبي                                                 | -51         |
| 43       | عمر دين عاص اور خالدين وليدر ضي الله عنما كالسلام لانا    | -52         |
| 43       | ملاطین کے نام مکاحیب نبوی علی                             | -53         |
| 44       | لتخ تحيير                                                 | -54         |
| 44       | حیشہ ہے جعفر بن الی طالب کاوایس آنا                       | -55         |

| صنحہ تمبر | مندرجات                                                | نمبرثار |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|
| 45        | عديم <u>ث</u> وراع                                     | -56     |
| 45        | هفرت صغیبه بنت حی کاا <sup>مت</sup> فاب                | -57     |
| 45        | عرة القصاء                                             | -58     |
| 45        | بى كريم عليفة كاميموندر صى الله عنها ي زقاف كرنا       | -59     |
| 46        | نی پاک علیقہ کی خطامت کے لئے منبر سانا                 | -60     |
| 46        | وفدِ عبدالميس كي آمد                                   | -61     |
| 47        | 元分分分子                                                  | -62     |
| 47        | فقح مكه                                                | -63     |
| 49        | غزد هٔ حنین                                            | -64     |
| 51        | حنین کے مالِ غنیمت کی تغییم                            | -65     |
| 51        | ني اعظم عليك كاجعر اندے احرام عمره                     | -66     |
| 51        | حصر تاراجيم رضى الله عنه كى ولادت ، وصال اور سورج كرين | -67     |
| 52        | لو کول کادین میں فوج در فوج دا عل ہونا                 | -68     |
| 52        | وقودكاسال                                              | -69     |
| 52        | وقد ئي حنيفه .                                         | -70     |
| 53        | وقد نصاری نجران                                        | -71     |
| 54        | يكن كرونود                                             | -72     |
| 54        | كعب بن زبير رضى الله عنه كالمسلمان مونا                | -73     |
| 55        | ردميول سے غزو و توك                                    | -74     |

| تمبر شار | منددجات                                         | صخہ نمبر |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| -7       | منافقین کی کذب بیانی اوران کی ذات میں نزول و تی | 56       |
| -70      | تين يكي ريخ والول كى توب                        | 57       |
| -77      | نجا تی کی موت                                   | 58       |
| -78      | حضرت الوجر صديق رضي الله عنه كالح ادر           | 58       |
|          | مشر کین کے ساتھ معاہدہ کا خاتمہ                 |          |
| -79      | چ <del>ه</del> الوداع .                         | 58       |
| -80      | رسول الله عليظ كالمسلمانول كى وعوست جهادادر     | 59       |
|          | لشكراسامه كى تيادى                              |          |
| -81      | نى اكرم طليعة كامر ض اور دصال شريف              | 59       |
|          |                                                 |          |

Marfat.com



Marfat.com

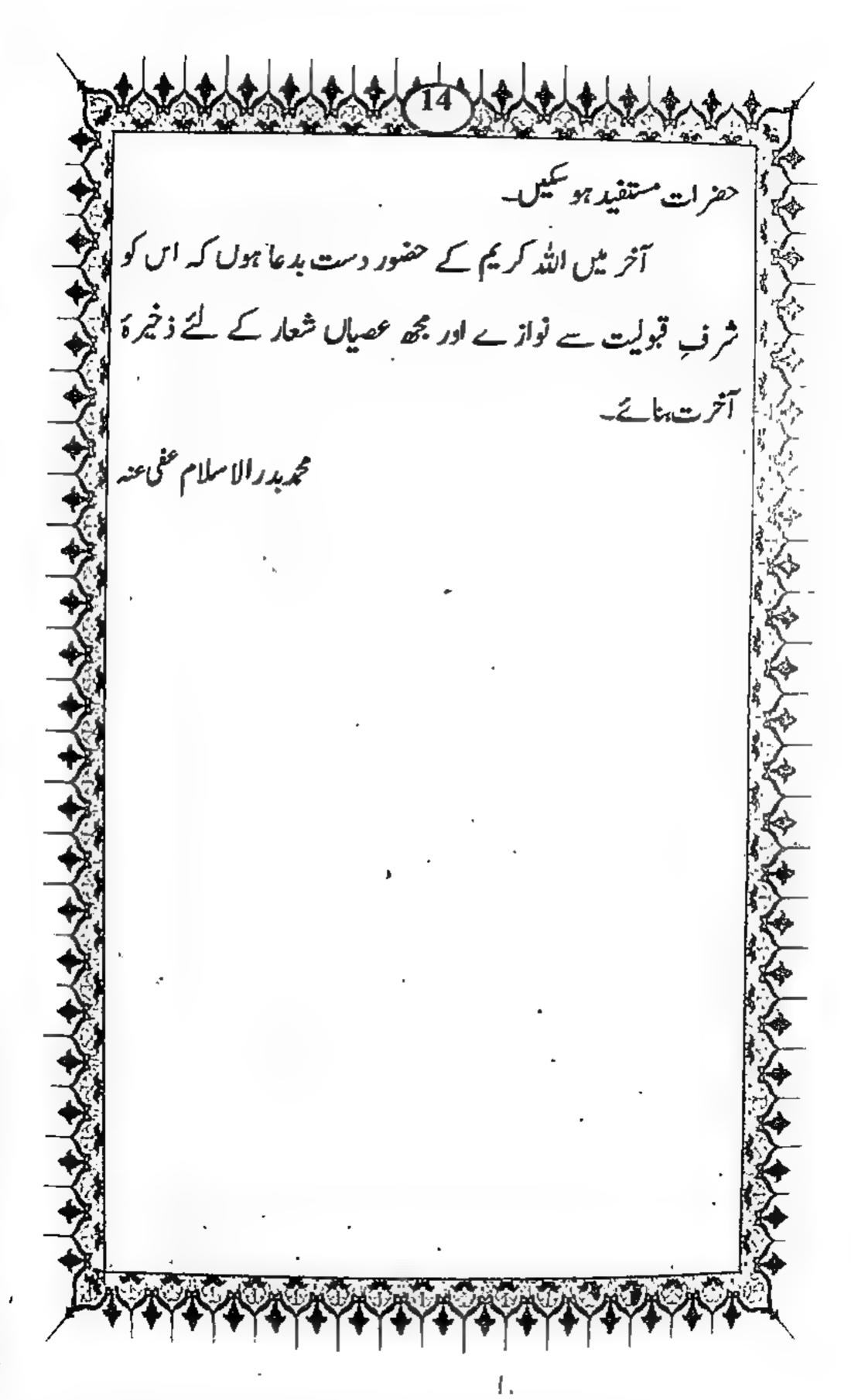

Marfat.com

امام ابن وبيع ، عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر بن على بن ایوسف بن احمد بن عمر شیبانی عبدری زبیدی رحمة الله علیه ملک يمن کے عظیم الرتبت عالم دین تھے۔ قرآنِ مجید اور احادیث مبارکہ نے متعلقه علوم اور تاریخ میں شہر و آفاق تھے۔حدیث ادر تاریخ میں مفید و انصانیف ان کی یاد گار ہیں۔ ہ محرم الحرام ۲۷۸ھ ، بروز جعرات آپ یمن کے مشہور اشر زہید میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر بمٹکل ایک سال تھی کہ آپ کے والدماجد نفرزق حلال كى تلاش ميں ہندوستان كاابياسفر اختيار فرمايا الكرباب يين كالمرملا قات نه جوسكى، وبين ٧١ ٨ ه مين ان كالنقال المجاواادر آسودهٔ لحد ہوئے۔امام این دیج رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وفت آب نے اسیے نانا اور ان کے وصال کے بعد مامول کے بال الرورش یائی۔ بید دونول بلند مرتبہ علمائے دین سے تھے۔ انہول نے آآپ کی تربیت اور تعلیم بر خصوصی توجه دی ان دو حضر ات کے علاوہ المام ائن دیج رحمة الله علیه نے کثیر اساطین علم و فضل ہے استفادہ و الرمایا۔ اور افادہ کے اس عالی مقام پر فائز ہوئے کہ اجلہ اکابر کی بہت



مصنف رحمة الله عليه نے كتاب كے آغاز ميں اس كے تمام و مضامین کاخلاصه اس انداز میں مرتب فرمایا ہے که بیه خلاصه اپنی جگه ا سيرت نبويه (عليه ) كي متقل اور مخقر كتاب بن گئي ہے۔ اس كى افاديت كے پيش نظر "مظهر علم شاہره لا ہور" نے اے بہت خوبصورت انداز میں طبع کرایا تاکہ المدرسة الاسلاميہ إللبات كے نصاب ميں اسے شامل كيا جائے۔ قار كين كرام كے ہاتھوں ميں كتاب كے اسى حصه كاتر جمه ہے، اس کی سعادت حضرت ولامتِ نسب، صداقتِ حسب مولانا الجاج صاحبزادہ محدید رالاسلام نقشبندی مجددی مد ظلہ العالی کے حصہ میں آئی ہے۔ انہوں نے نمایت جانفشائی ، توجہ اور احتیاط سے اس و مقدس کام کو سر انجام دیا ہے جو در حقیقت خاندانی اعلیٰ روایات کا ایک الله تعالی اے خلعت قبولیت سے نوازے اور مزید علمی فتوحات ارزانی فرمائے۔ جاہ حبیبر الکریم علیہ۔ اد فی گرائے در حبیب علیہ محمه عليم الدين عفي عنه دارالعلوم سلطانية نزد كالأوبو ضلع جهلم و ۱۲۰ کوپر ۱۹۹۹ء

Marfat.com



العام قیام فرمایا پھر آپ علیہ کولے کر واپس لوٹیس زاستہ میں ابواء کے الما المقام بروصال فرما كنيس جو كه مكه مكر مه اور مدينه منوره كے در ميان ميں حضرت عبد المطلب رضي الله تعالى عنذ كا سیف بن ذی برن کے یاس آنا س سات (2) میلادی میں! آپ علی کے جد امجد تضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ سیف بن ذی بیزن الحمیری کے یاس آئے توسیف اور کا ہنوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم و کی نبوت کی خبر آپ کودی۔ حضرت عبدالمطلب رضى الله عنذكي وفات س آٹھ (۸) میلادی میں آپ علیہ کے جدامجد حضرت عبدالمطلب رضى الله عنه كاوصال جواء اور آب عليه كى كفالت كاذمه اب علي كي الوطالب في السالا حضور عليسة كاسفر شام اور بحير اءراهب كاا قرار نبوت سنباره (۱۲)میلادی میں آپ علیہ این بھالنوطالب کے المراه سوئے شام ردانہ ہوئے۔ جب آپ علیسے بھری ہنچے تو

ا سيطين كو تحير اء (باء كى زير حاء كى زير اور آخر مين الف مدوده) و اہب نے ویکھا تو اس نے آپ علیہ کی صفاتِ نبوت بہجا نیں۔اس ا ا نے آپ علی کے پیاے فرمائش کی کہ وہ آپ علیہ کووالی لے ا ا جائيں۔ چنانچہ وہ آپ عليقة كوليكر واپس لوث آئے۔ ہوازن اور قریش کے در میان جنگ فجار س چودہ (۱۲)میلادی میں ہوازن اور قریش کے در میان جنگ فجار (فاء کی زیر کے ساتھ) ہو گی۔ ہوازن کا بلیہ قریش کے مقابلے میں بھاری تھاکہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ شامل ہوئے، قریش کا پلیہ ہوازن کے مقابل بھاری ہو گیا۔ حاف الفشول پھر قریش نے مظلوموں کی مدد کے لئے طلف نصول نامی معاہدہ سطے کیا۔ بی تر میم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے معاہدہ سطے کیا۔ بی بر میم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے ساتھ اس میں موجود تھے۔ حضور عليسة كاشام كي طرف سفرٍ شجارت جب آپ علیانی کی عمر مبارک سجیس (۲۵) سال ہوئی تو ا

حضور صلى الله نعالي عليه و آلبه وسلم حضرت غديجه رضى الله نعالي عنها کے میسرہ نامی غلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی ا تجارت كيلئے روانہ ہوئے۔ميسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کا غلام تھا۔نسطور (نون کے فتحہ کے ساتھ) راہب کی نظر آپ علیہ یر يرى تويكار أخفا! "میں گواہی دیتا ہول کہ رہے نبی ہیں اور بے شک نبیول میں \_\_ آخری نی ہیں۔" جب دونوں واپس لوٹے تو میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کو تمام دا قعات کی خبر دی جواس نے مشاہرہ کیے۔ سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنها نے آپ علی کو بیغام نکاح بھیجا توان ہے نکاح فرمالیا۔ عمر مبارک کے پینتیسویں (۳۵) کرس میں قریش نے کعبہ مشرفہ کو تغمیر کیا۔ حضور نبی کریم علیاتہ نے جمر اسود کواس کی جگہ پر ر کھا۔ غارحراء ميں خلوت گزيني عمر مبارک جب از تمیں (۳۸) سال ہو گئی، آپ

ا علیات پند ہو گئے، غارِ حراء میں خلوت کے وقت آپ علیات انوارِ الهليه كا مشابده فرمات ، غيبي أوازين سنت اور درخت و بير ا آب علي كوسلام عرض كرتــــ بعثت سے چھ (۲) ماہ قبل نیند کی حالت میں آپ علیہ کو وحی ہوئی اور آپ علی خواب کی تعبیر روش صبح کی مانند ملاحظہ إ فرمات\_ آغازوکی جب نی کریم علی کی عمر مبارک جالیس (۴۰) سال موتی تو حضرت جبر ئيل عليه السلام الله تعالى كى جانب سے سورة اقراء كى صورت میں وحی لے کر آئے، پھر سورہ مدیر اور سورہ مزمل نازل آغاز کار میں پوشیدہ طور پر آپ علیہ او گول کواللہ کی طرفہ وعوت دیتے ہے حتیٰ کہ ابلد تعالیٰ کا تھم نازل ہول۔ " فَاصْلاَعُ بِمَا تُؤْمَرُ" (الحجر، ٩٤ = ٣) (اعلانيه اظهار فرماي جس كاآب (علي ) كو تعم ديا كياب) لعنی ان کی جماعتوں کو توحیر کے ساتھ متفرق کر و پیچئے۔ آپ عَلِينَةً اعلانيه طورير دعوت دينے لگے۔

حبشه كي جانب ہجرت كرنے والے اولين صحابہ بعثت کے یانچویں سال صحابہ کی جماعت نے حبشہ کی جانب اجرت كى بن ميں سے حضرت عمال بن عفال رضى الله عند ، حضرت زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ، حضرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله نعالى عنهُ ، حضرت جعفرين الى طالب رضى الله عنهُ الله اوران کے ساتھی شامل تھے۔ انہوں نے دس (۱۰) سال حبشہ میں قیام حضرت حمزه أور حضرت عمرر ضي الله عنهما كأأسلام لانا بعثت کے چھے سال حضرت حزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالى عنمااور حضرت عمرى خطاب رضى الله تعالى عنه في اسلام قبول كيا-ان دونول كے تبول اسلام كى دجه سے اسلام كو تقويت ملى۔ قریش کی بن ماشم سے قطع تعلقی نبوت کے ساتویں سال، مکم محرم الحرام نبی یاک صلی الله تعالی علیہ وسلم کوان کے سیرونہ کرنے کی صورت میں قریش نے بنی ا ہاشم سے قطع تعلقی کامعاہدہ کرلیا۔انہوں نے آپس کے در میان معامده كي د ستاويز كو لكهااور خانه كعبه من المكاديا.

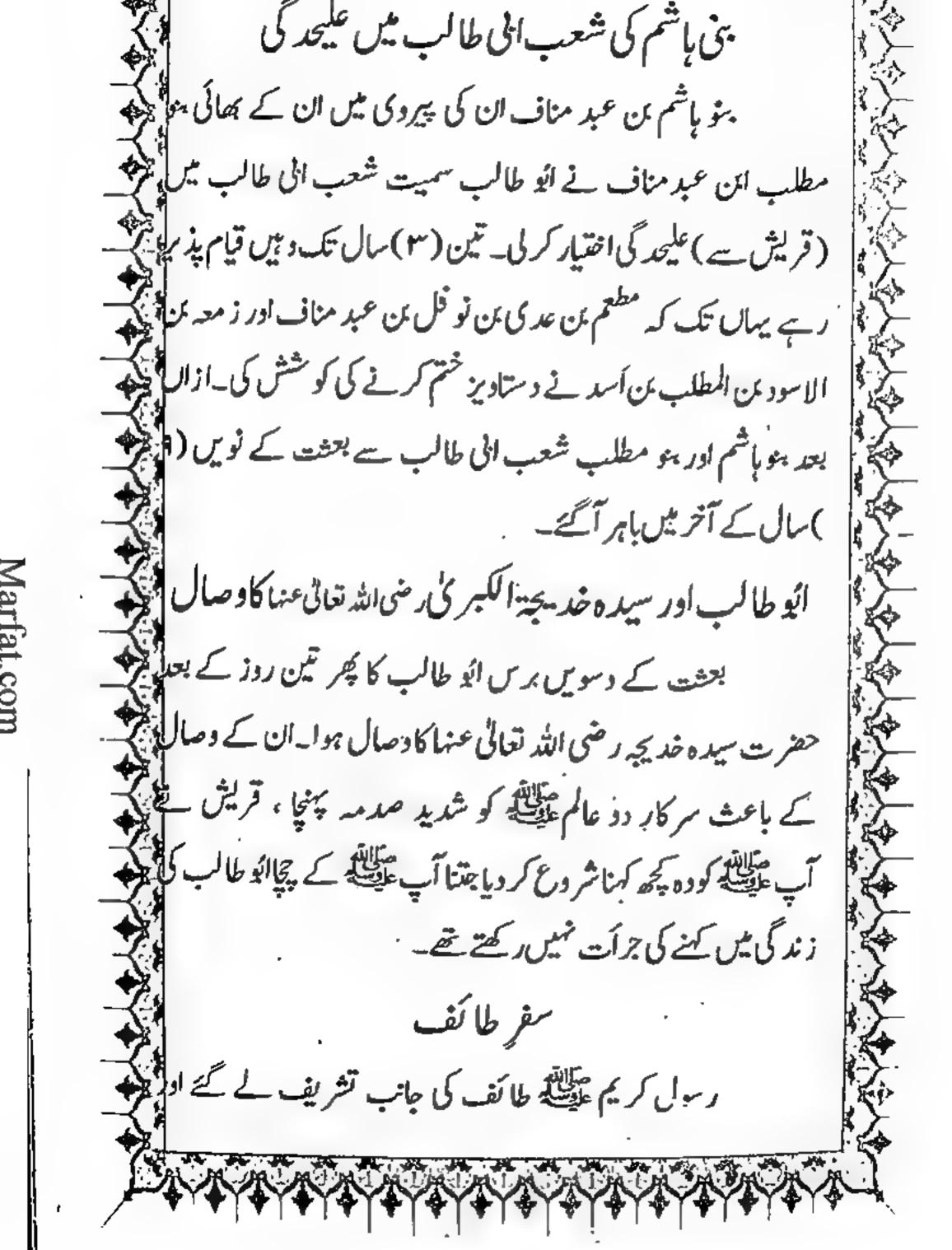

ر و قال ایک ماه قیام فرمایا ، نبی نقیف کو الله نتعالیٰ کی طر ف د عوت دی ، را الموں نے آپ علی کے ارشاد کا انکار کر دیا، آپ علی کے واپس الوائع وقت انهول نے احمقول کو آپ علیہ کے خلاف اکسایا ر کیڑاوس میں رہے۔ المريم علي كا قبائل كياس تشريف لي جانا بعثت کے گیار ہویں سال نبی کریم علیہ نے جے کے موقعہ ( اپنی حقانیت، قبائل پرپیش کرنے کی کوشش فرمائی، جس کے متیجہ بعلل انصار کے جے (۲) رکیس ایمان لائے اور مدینہ یاک آئے،مدینہ الليبه مين اسلام كاجرجام وفي فالكار سفر معراج اور فرضيت صلوة بعثت کے تیے طویں پر سار جب میں بار مضال الرمار کے میں يد تعالى نة آب علي كوراتون رات مسجد حرام ت مسجد المحلى تك، مررة المنتلى تك سير كرائى اور اى رات الله اتمالى في آب الله إدر آپ علی کامت پریانچ (۵) نمازین فرض فرمائیں۔ بيعت عقبهُ اولى اور سعدين منى الله عنما كا اسلام لا نا آنکی سال کے آخر جج کے موسم میں انصار کے گیارہ (۱۱) آدمی مقبہ کے 

Marfat.com

مقام پر رات کو حضور علیہ ہے ملاتی ہوئے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ماتھوں اسمیں امور پر بیعت كى جن امورير آپ عليه عور تول سے ميعت لياكرتے ہے جن كا ذکر اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے۔ "أَنْ لَايُشُو كُن بِاللَّهِ شَيْمًا وَلَايَسُوقَنَ وَلَايِزُنيْن "الْح ( کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں ٹھیرائیں گینہ چوری کریں گی اور شدز نا)ال اور ان کے ساتھ مصحب بن عمر رضی اللہ تعالی عنه کو جھیجا کہ وہ ان کو قرآن مجید بردهائیں کے توآپ علیہ کے ہاتھ اوس کے سروار حضرت سعدین معاذر صی الله تعالی عنهٔ ادر خزرج کے سربر اہ سعد بن عبادہ نے ایمان قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ان دونوں کے تبیلوں کے لوگ طقہء بھوش اسلام ہو گئے۔ بيعت عقبهُ ثانبير بعثت کے تیر حویں برس ذوالحیہ کے آخر میں انصار میں سے ستر (۵۰ مردوں نے نبی کریم علیقہ ہے ملاقات کی، انہوں نے بھی ای طرح عقبہ کے نزد بک بیعت کی ، اور یہ کہ اگر نبی کر یم علیہ ان کی طرف ہجرت کی تو دہ ای

اللے جان کی حفاظت کریں کے جس طرح وہ اپنی جانوں، اپنی منتورات اور این اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بارہ (۱۲) آدمی انہوں نے اپنے سر دار مقرر کر لئے۔نو(۹) بی خزرج اور تین (۳) صحابه كو بجرت مدينه كاحكم نی کریم علی نے سحابہ کرام کو مدینہ طبیبہ کی جانب ہجرت الله علم فرمایا، انهول نے مدینه منورہ ہجرت کی ادر نبی اکرم علیہ اون المجرت كالبيظار فرمات رب،ساته بي حضرت سيدنا الوجر صديق ضى الله نعاني عنه اور حضرت سيديا على المرتضى من الله نعالى عنهُ كو دارِ ندوه میں قریش کا جتماع اور نی علیہ کے مل پر اتفاق قریش دار ندوہ میں ہی یاک علیات کے معاملہ میں مشورہ کے النے جمع ہوئے۔ انہوں نے آپ علی کے قتل یرانکا کرلیا۔ حضرت جبرائيل امين عليه الصلوة والسلام الله كي طرف = 





ا ابھی اینامنہ پھیر دومسجد حرام کی طرف )الح قبله ، كعبه مشرفه كى جانب تبديل مو كيا\_بيت المقدس كى طرف (مندكرك) آب علي في خداماه نمازيزهي ـ روزه اور صدقه فطر كافرض ہونا شعبان المعظم ميس اللد كابيرار شادنازل جوا " يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ \_" (البقرة ، ١٨٣ = ٢٣) (اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے۔) ر مضان المبارك كروزے فرض موے اور ني معظم عليہ ير صدقة الفطر بھی فرض ہوا۔ غزوة بدراور مال غنيمت كي تقسيم ائ سال سترہ (۱۷)رمضان المیارک جمعہ کے روز غروہ بدرد قوع پذر ہوا،جس کےبارے میں ارشادباری تعالی ہے۔ "يُومُ الْفُرْقَانِ يَومُ الْتَقَى الْجَمْعَانُ "الخ (الانفال، ١ ٤ = ٥) (جنگ بدر) فیصله کادن ہے، جس دن دونوں فوجیس ملیں تھیں) اس جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت کی تقتیم کے متعلق سور و انفال

كعب بن اشر ف الطائي كالقلّ ای سال غزدہ بدر کے بعد نبی اکرم علیہ نے کعب بن اشرف الطائي کے قتل کا تھم فرمایا، اس کی مال قبیلہ بی نضیر سے تعلق المحتی تھی۔اور وہ بیڑب کے قلعہ میں تھا۔اس کو بنی اوس کے بانچ ا فراد نے قتل کیا، جن کے سربراہ حضرت محدین مسلمتہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمہ میم کی زیر (شین کے سکون)ادر لام کی زیر کے ساتھ ہے۔ ابُور افع سلام بن أبي تُقَيِّق كا قتل بھرنبی کر یم علی نے اندرافع سلام بن الی حقیق کے قتل کا تھم دیا،جو خیبر کے ایک قلعے میں تھا۔اس کو بنی خزرج کے سات افراد نے واصل جہنم کیا۔ان کے کمانڈر عبداللدین عُتِیْك تھے۔ يهود مدينه كارسول اكرم علية سے عهد ملكني اى برس مدينه كے يبودى قبلے بن قيفاع نے نبي ياك عليہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ اسرائیلی عالم حضرت عبداللہ بن السام كابھى ئى قبيلىدى قاراس يرنى مرم عليك نے ان كامحاصرہ كيا، حتى \\$\\$\\$\\$\\$\\$

المروه آپ علی کے تھم پر قلعہ ہے اتر آئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ان الى سلول نے ان كونى كريم عليہ سے مانك ليا، كيونكد ميداس كے طیف تھے۔اس پر نبی کر بم علیہ نے انہیں عبداللہ ائن الی کے سپر د غ وه أحد س تين انجري پندره (١٥) شول المكرّم غزوهُ اُحدو توع پذير إموا\_اس غزوه میں اللہ نعالی نے ان خوش نصیب افراد کوشهادت کے ا اعزازے نوازاجن کی قسمت میں اس نے پیسعادت لکھ دی تھی۔ان میں حضرت سید ناامیر حمز ورضی الله تعالی عنهٔ بھی شامل ہے۔ "وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ آهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدُ لِلْقِتَالَ. "الخ (آلِ عمران ١٢١ = ٣ ابوئے۔).اخ أخرسور و كك كي آيات نازل جو كيس-يوم رجيع. ای سال غزدہ احد کے بعد نبی اکرم علیہ نے عاصم بن

Marfat.com

الله عنه کودس (۱۰) فراد کے ساتھ بھیا۔جبوہ رجیج کے مقام پر "جو کہ عسفان اور مرالظمر ان بنریل (قبیلہ کے ایک چشمہ کام نام) بہنچے تو بولحیان نے ان بر قاد پالیا، جبکہ انہوں نے ان افراد کے ساتھ امان کاعمد کیا ہوا تھاان میں سے چھ (۲) کوانہوں نے محل كيا، دو بهاك كية اور دو قيدى ما كئے۔ بيد دونوں قيدى حضرت خبيب بن عدى رضى الله تعالى عنهٔ اور زيد بن دهنه رضى الله تعالى عنهٔ تنے۔ان دونوں کومکہ میں قریش کے ہاتھوں فروخت کیا۔ قریش نے ان کوخر بدلیااور شهید کر دیا۔ قبائل سليم كى عامر بن مالك سے غدارى اور قراء صحابه كالقل اس برس احد کے بعد نبی یاک علیہ نے عامر بن مالک العامري ملا عب الاسنه (نيزول سے تھيلنے والا) کے ساتھ ستر (۷۰) قراء كو اس كى بناه ميں روانه فرمايا۔ سليم، عصتيه، رعل اور ذکوان کے قیائل کے لوگوں نے ان نفوس قدسید کو شہید کر دیااور عامر بن مالک کی پناہ کا عمد نوڑویا۔ نبی اکرم علیہ نے (صبح کی نماز میں) مذكوره بالا قبائل اورنى لحمان كے حق ميں بدوعا كے لئے (ايك مهين تک) تنوت پڑھی۔

المحضرت عمر وبن لدية الضمري رضي الله بقعالي عنهٔ كوانبول نے چھوڑ ا دیا۔جب آب لوٹے تونی عامر کے دور(۲) افراد کو قل کردیا جن کے اساتھ نی کر یم علی نے الان کا عمد کیا ہوا تھا، لیکن حضرت عمروین الميه رضى الله تعالى عنه كوعلم نه تجابي اكرم علي في نان كي ديت ادافرمادي\_ شي كريم عليك كادو آد ميول كي دبيت دين ميل بني تضير بجي مدوجا منا اس سال میں نبی اکرم علی نے بی نضیر کاار ادہ فرمایا تاکہ دو آدمیوں کی دیت میں ان سے مدد طلب فرمائیں۔ جن کو حضرت عمر کے قلعے کی دیوار کے ساتھ ملیک لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے بی علی پر پھر گرانے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل امین علم الصلوة والسلام نے حاضر خدمت ہو کر اس معاملہ کی خیر دی۔ بی پاک علي ان كويه وهم ذالت موئ التفي كه أب يميل بيل على - پكر آپ علی کے الکر سمیت ان برجر جائی کی اور ان کوشام کی جانب جلا

سور و حشر کارزور ای سال سور ہُ حشر نبی نضیر کے بارے میں نازل ہو گی۔ " هُو َ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُ و اعِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِياً رهم لِأُولُ الْحَسْرِ "الى آخرها (الحشر،٢=١) (وہی توہے جوباہر نکال لایا الم كتاب كے كافروں كوأن كے گھروں ہے چیلی جلاوطنی کے وقت) الح وه سب شام کی جانب جلاوطن ہو گئے، مگر حیبی بن اخطب خیبر جلا گیا۔ سن جار (۱۲) ہجری میں نی معظم علیہ اینے صحابہ کرام ر ضوان الله تعالی اجعین سمیت رمضان المبارک میں اس وعدہ کے کے مقام بدر پر تشریف لے گئے،جو انوسفیان نے آپ علی کے ساتھ احد کے دن کیا تھا۔انو سفیان اور اس کالشکرنہ آیا، نبی یاک علیہ واپس تشریف لے آئے۔ غزوة ذات أكر قاع اور صلوة خوف ای س جری میں غزدہ ذات رقاع و قوع پذیر ہوا۔ نبی کریم علیہ جانب بجد نکلے ، عطفان کی سر کوئی کاار ادہ تھا۔ نبی یاک علیہ لشکر ان کے سامنے آئے، لیکن جنگ کی نومت نہ آئی۔

المُورَاذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ . "الخ (النساء، ١٠٢ = ١٥) (ادر اے حبیب علیہ اجب آب ان میں موجود ہول اور قائم کریں " إيات مباركه نازل ہوئيں۔مسلمانوںنے نماز خوف اداكى۔ وقت فيلوله غورث بن حارث كالمتكوار سونت كراجانك حمله كرنا جب نبی كريم علي (درج بالاغزده سے) وائيس لولے تو فیلولہ کے وفت ایک در خت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ صحابہ کرام ا آپ علی علی ہے جدا ہو گئے، آپ علیہ نے اپی تلوار در خت کے الما تھ لاکادی، غورث بن حارث نے آپ علیہ کو شہید کرنے کاارادہ الله تعالى نے آپ عليہ كو كاليااور " يَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُو اذْكُرُو ا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهُمَّ قُومْ" أَنْ يُّبسُطُوا اِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ. "الخرالمآنده، ١١ =٢) اے ایمان والو! الله کا احسان اینے اوپر یاد کروجب ایک قوم نے جاہا ۔ تم پر دست درازی کریں ، تواس نے ان کے ہاتھ تم پر ہے روک یے)انج

یہ آیات مبارکہ اس بارے میں نازل ہو تیں یا بی تضیر کے بارے غزوه بني مصطلق اور واقعهُ افك اس سن جری میں نبی کر یم علیہ کو بی مصطلق جو خزاعہ کی ایک شاخ ہے کے متعلق بیہ خبر مینجی کہ جنگ کے لئے انہوں نے ایکا کہا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب نکلے تو مریسے کے مقام پر ان سے سامنا ہوا۔ مریسے (تصیر کے صیغ، نیزراء سین اور عین بغیر نقاط کے ہے) یہ قدرید کے قریب یانی کا ایک ا چشمہ ہے، قدید (دال کی تکرار کے ساتھ، تصیغر کاصیغہ ہے اور مکہ ا مرمداور مدینه طیبہ کے در میان ایک جگہ کانام ہے) اشکر اسلام نےان کو بھگا دیا، ان کے نالول کو غنیمت اور اولادول کو قنید کر لیا۔نی کر میا ماللہ نے ان میں سے حضرت ام المؤمنین جو ریبیت حارث رضی اللہ ا تعالی عنها کو منتخب فرمایا۔ جب آپ علیہ واپس لوئے تو مهاجرین وانصار اللہ ا ایک چشمہ پر جمع ہو گئے۔عبداللدین الی بن سلول کامعاملہ کہ اس سے " لَيْن رَّجَعْنَا إِلَىٰ الْمَلِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُ مِنْهَا الْآذَلُ "الخ (المنافقون، ٨=١) (اگرہم مدینہ واپس پہنچ گئے توعزت دار ذلیلوں کواس سے نکال دیں 2)15

جیسی گفتگو کا صدور ہوا، جس سے اس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور اس کے بارے میں سورۃ المنافقون نازل ہوئی۔ جب نی اکرم علیہ میں منورہ کے قریب پہنچے تورات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها قضائے عاجت کے لئے لكيس تولشكرے يجھےره كئيں، (صحابہ كرام) كواس كاپندنه چل سكا۔ ا انہوں نے آپ کے جودج کو جلادیا۔ ﴿ إِنهمت لكانے والول نے جو كمنا تفاوه كما۔ آب رضى الله نعالى عنها كے ا بارے میں سورہ تورکی دس (۱۰) آیا ہے مبارکہ نازل ہو کیں جن کا آغاز "إِنَّ الَّذِينَ جَآءً و بِالْإِفْكِ عُصِبَةً" مِنكُم. "الخرالنور، ١١=١) ( تو تهمارا برده کھول دیتا ہے شکن ذہ کہ بیر بردا بہتان لائے ہیں حمیل غ وهُ خندق اسی سال لیجنی شوال من جار ہجری، غزو دَیدر صغری کے بعد فزوهٔ خندق یا احزاب و قوع پذیر ہوا۔ مشرکین کی تعداد میازه ہزار الل مدينه يرحصار سخت هو گياءالل مدينه پر اس شدت كوالله تعالی نے یوں بیان فرمایا۔

1

" زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ "(الاحزاب،١=١) (مارے دہشت کے آنکھیں پھر اگئیں ادر کلیجے منہ کو آگئے) یہ محاصرہ تقریباً ایک ماہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیہ محاصرہ ختم فرما دیا۔ الله جس كاذكر قرآن مجيد مين يول ہے۔ "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا."الخ (الاحزاب، ٩=١) (ہم نے ان پر آند حی اور وہ الشکر بھتے جو تنہیں نظرنہ آئے) الح اور سور واحزاب نازل موتی۔ غزوة خندق مين مجزات نبوي عليسة ایام خندق میں نی پاک علیہ کے روش مجزات ظاہر ہوئے، مثلا چٹان کاواقعہ کھدائی کے دوران جب (ایک بہت برا) پھر سامنے الم آیا تو آب علی نے کدال کے ساتھ اس کوریزے ریزے فرمادیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ نعالی عنهٔ کاواقعہ کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جار دیگر افراد کے ساتھ دعوت کی۔اس کے لئے ایک بری کا گوشت اور ایک صاع جو تھے، لیکن خندق کے تمام لشكرنے اتناسا كھاناسىر ہوكر كھايا۔ صحابہ کرام کی تعداد ایک ہزاریا اس سے زائد تھی۔ اور تضرت انوطلحه رضی الله تعالی عنهٔ کاواقعه که انهول نے حضرت انس

رضی اللہ تعالی عنه کو چندروٹیاں بغل کے نیجے تھاکر (بارگاہِ نبوی الله میں) میجاجن ہے ای (۸۰) ہو کے افراد نے سیر ہو کر کھایا۔ ہو قریطہ کا نبی اکرم علیہ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا۔محاصرہ کے دوران انہوں نے عہد فتکنی اور مشرکین کی اعانت کی۔جسب اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکروں کو بھگا دیا اور محاصرہ ختم ہوا تو حضرت جبرائيل ابين عليه الصلوة والسلام نبي كريم عليه كي خدمت مين قيلوله کے وقت حاضر ہوئے ہو قریطہ کی جانب آپ علی کو کوج کا تھم دیانے نی کر یم علی ہے تکل کر ان کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے حضرت انو لبابه رضی الله نعالی عنهٔ کومشوره کے لئے بلا بھیجا۔ جب حصار سخت ہو کیا تووہ لوگ حضرت سعد بن مُعاذ رضی اللّٰہ نعالیٰ عنهٔ کے تھم کے مطابن قلعہ سے نیچے از آئے ، وہ لوگ آپ علیا کے حلیف تھے۔ خندق کے دن حضرت سعدر ضی الله تعالی عندُ ایک تیر سکنے سے ذخی ہو گئے، انہوں نے قریط کے بارے میں مردوں کے قتل، عور تول اور اولادول کے قیری مانے اور ان کے مالوں کو غنیمت کے طور پر تقنيم كرنے كا تھم ديا۔ نبي اعظم عليہ نے فرمايا! تم نے اللہ تعالی كے تحكم كى، موافقت كى، پھر حضرت معاذ رضى الله تعالى عنه وفات يا

گئے۔ عرش آپ رضی اللہ تعالی عنهٔ کے وصال کے وقت روبے ماركه كے آنے كى دجہ سے جھوم كيا۔ حضر بن زينب رضى الله تعالى عنهاست نبى ياك عليسة كانكاح س یا نے ہجری میں نی یاک علیہ نے اللہ تعالی کے عم کے مطابق حضرت ام المؤمنين زينب بنت عجش رضى الله نعالى عنها كے ساتھ نکاح کیا۔جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ "وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. "الخ (الاحزاب، (اوراے محبوب! (علیہ)یاد کروجب تم فرماتے تے اس سے جے اللہ نے نعمت دی۔) نی کریم علیسی کاعمرہ کے لئے نکانااور قریش کار کاوٹ بینا اسى سال نبى كريم صلى الله تعالى عليه و آلېدوسلم ذى قعده ميس عمره کے لئے نکلے، قریش نے آپ علیہ کوبیت اللہ چنجے ہے روکا، جس کے متیجہ میں بیعت رضوان ہو گی۔

بھر حدیبیہ کے مقام پردس (۱۰)سال کیلئے سلکامعامد ہوا،جس میں بيرشر الطهميل هخص مسلمان ہو کر (مکہ اس کودایس مکه لوٹادیا جائے گا۔ بی بر صلح میں قریش کے ساتھ ہیں اور بی خزاعہ نی پاک علیقہ کے ساتھ۔ (نبي عليه الصلوة والسلام) مكه مكرمه مين أئنده سال داخل ہوں گے۔ نبی اکرم علی نے اپنی بدی کو ذرج فرمایا، سر منڈولیا اور واليس تشريف لائے۔اور سور ہ فتح نازل ہو كي۔ "لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَا يِعُوْنَكَ تُحْتَ الشُّحِرَةِ. " الخرالفتح ١٨٠ ٣=١) (یقیناراضی ہو گیااللہ تعالی مومنوں سے جب وہ بیعت کررہے تھے آپ علیہ کی اس در خت کے شیجے )الح حصرت ابُوبَصِير رضى الله تعالى عنهُ مدينه كى طرف ا ہو کر بھاگ گئے۔ (بھیر ماء اور صاو کے ساتھ عظیم کے وزن پر ہے) نی كريم علي نے (واپس مكم مكرمه) لوٹاديا۔ آپ كووايس لے جانے

فی والے دو شخصوں میں ہے ایک کو قتل کر دیا۔ اور ساحل سمندر بھاگ گئے۔ ابو جندل بن سہیل بن عمر واور مکہ مکر مہ کے کمز ور مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے (جندل جیم اور نون کے ساتھ) وہ قریش کے راسته میں جوشام کی طرف جاتا تھااس پر حملہ کرنے لگے، یہاں تک کے قریش نے نبی کر بم علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ اسیں اپنی طرف بلاليس اور أب جو آئے گا وہ حالت امن ميں ہو گا۔ نبي مكرم عَلِينَة في ان كوا بني طرف بلاليا عمروبن عاص اور خالدين وليدر مني الله تعالى عنما كا اسلام لا نا ای سال میں قریش کے رؤساء میں سے ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عمر دبن عاص اور حضرت خالد بن وليدر ضي الله تعالى عنما شامل يتھے۔بعد ازاں حبشہ ميں حضرت عمرو سلاطین کے نام مکا تیب نبوی علیہ ہے

ظیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنه کو مکتوب دے کر قیصر کی جانب روانہ اس (بادشاہ) کے پاس اند سفیان موجود تھا، قیصر نے الد سفیان کوبلایا، نبی کریم علی کی صفات اور دمین کے احکام کے بارے میں سوال کیے۔ انو سفیان نے آپ علیہ کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ قیصر نے نبی کریم علیہ کی نبوت کا اعتراف کیا۔ بد بعتبی اور لفكر كے عدم تعاون كى وجدسے اسلام لانے كى اس كو توفيق ن ہوئی۔انوسفیان کے دل میں اسی روزے اسلام گھر کر گیا۔ محرم من چھ(۲) جری میں نیما الله (۱۰) روز محاصرہ کے بعد فتح فرمایا۔ پھران کے اموال کو دو حصول میں م كيا، نصف ائى عاجات كيليئ اور نصف مسلمانوں كے در ميان-حبشہ سے جعفر بن ابی طالب کاواپس آنا حبشہ کی جانب ہجرت فرمانے دالے صحابہ کرام میں سے جو صحابه كرام ومإل تنصے ان كيساتھ حضرت جعفر رضى الله تعالى عنهٔ والبس بارگاہ نبوی علیہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ نے غنیمت کے

مال سے ان کو حصہ بھی عطافر مایا۔ حديث ذراع ایک یمودی عورت نے نی کر یم علیہ کی جانب زہر آلود بھنی ہوئی بحری بطور حدید ارسال کی ، اس گوشت کی دستی نے اس بارے میں آپ علیہ کو خبر دی۔ حضرت صفيه بست حيتي كاامتخاب نی معظم علیہ نے خیبر کے قیدیوں میں سے حضرت ام المؤمنين صفيه بنت يُميّى رضى الله تعالى عنها كوايين لئ منتخب فرمايا\_ آپ رضی اللہ تعالی عنها بنی اسر ائیل سے تھیں اور حضرت ھارون عليه السلام كى اولادست تحييل عمرةالقصاء اسى من ذوالقعده ميں نبي اكرم عليلية في عمره فرمايا اور تين ردز مكه معظمه مين قيام فرمايا پھروايس تشريف لائے۔ نبي كريم عليسة كالميمونه بنت حارث بلاليدر ضي الله تعالى عنها سے زفاف کرنا (ای سال) نی اکرم علی نے ام المؤمنین

في من حارث بلاليدر من الله تعالى عنها يه ذفاف فرمايا، آب رضى الله تعالی عنها نبی عدل سے تھیں، حضرت این عباس رضی الله تعالی عنه کی خالہ تھیں۔ بیرواقعہ ترف کے مقام پر آپ علیہ کے مکہ مرمہ ا ہے والیس کی رات و قوع پذیر ہول سرف، کتف کے وزن پر، سین اور فاء کے ساتھ ہے ، معیم اور مر الطبر ان کے در میان ایک مقام ہے۔آپ رضی اللہ نعالی عنها کا وصال بھی اس مقام پر ہوا، مزار پر انوار بھی اس جگہ برہے۔ نبى ياك عليسة كى خطابت كيلية منبربنانا س سات (۷) جری میں نی کریم علیہ نے اپنے لئے ایک منبر ہوایا،اس سے پہلے آپ علیہ کھور کے ایک سے کے ساتھ فیک لگاکر خطبہ ارشاد فرماتے، اس پروہ مجھور کا تنا آپ علیہ کے فراق میں وفد عبدالقيس كي آمد انى برس رجب المرجب ميں عبدالقيس كاوفد آيا، انہوں نے سلام کے متعلق ہو چھاءان کاسر دارائج تھا (اٹج شین اور جیم کے ساتھ ہے) نی یاک علی نے اس وفد کے سر دار اور وفد کے ارکان کی مري<u>ف</u> فرمائي\_



میں مدیند منورہ حاضر ہوا، آپ علیہ نے اس کی استدعا قبول نہ فرمائی توائد سفیان واپس لوٹ گیا۔ پھر عمر دین سالم الحز اعی الکعی قریش کے خلاف نی کریم علی ہے مدد جائے کیلئے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ مان کے ، نبی کر یم علیہ نے دس بزار افراد کے ہمراہ مکہ مکرمہ الم جائے کیلئے تیاری شروع فرمادی، جب آپ علیہ مجفہ کے مقام پر النيج توآب علي علي عندا المرت عباس من الله تعالى عندا النال وعیال سمیت ہجرت کرکے تشریف لارہے ہتے، (ججفہ جیم کے ضمہ پھر جاء ساکنہ جو مدینہ منورہ سے تین مرحلوں پرواقع ہے) آپ علیہ نے اُن کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ نتعالی عنهٔ جنگ بدر کے بعد اسلام لا سے سے ، انہول نے بی کر یم علیہ سے حاجیوں کو پانی پلانے کیلئے مکہ مرمہ میں رہنے کی اجازت طلب کی ، نی باک علیقہ نے ان کواذن مرحمت فرمادیا۔

ای طرح آپ علی فی نے پیازاد ایو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب سے ملاقات کی، آپ اس سے پہلے اسلام قبول کرنے اور جو غلطیال ان سے صادر ہو چکی تھیں کی معذرت کے لئے بارگاہ نبوی علیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ علیہ نے ان کو حضرت بارگاہ نبوی علیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ علیہ نے ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عن کے ساتھ واپس لوٹادیا۔

الله تعالى نے آب علیہ كى دعاسے قريش كى آئىس باندھ ديں، انهيں آپ عليہ كان يرحمله كيلئے نكلنے كى خبر تك ند ہوئى۔ جب حضور علي مراكظهر ان ينيح توحضرت عباس رضي الله تعالی عنهٔ کو این قوم کے بارے میں خوف لاحق ہول حضرت عباس من الله تعالى عنه نبي ياك عليه كا جازت سے آپ عليه ك ساتھ خچر پر سوار ہو گئے تاکہ کفار دمشر کین کو معلوم ہوجائے کہ نبی كريم عليك كي طرف سے الهيں امان ہے۔ ای شب ائد سفیان اور صور این حرب قریش کی ایک جماعت کے ہمراہ جاسوی کرنے کیلئے نکلے ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهٔ نے انہیں مکہ مرمہ کی جانب لوٹا دیا۔ انوسفیان کو ساتھ لیکرنی باك عليه كابرگاهِ اقدس مين حاضر موئة بهر على الصباح عاشت داخل ہوئے اور بیمال اٹھارہ (۱۸)روز قیام فرمایا اور نمازِ قصر اوا فرما غ وه حتين نی مرم علی کو خبر پیچی کہ قبیلہ ہوازن جار (۴) ہزار کے

المجمع ہو گیا ہے۔ نبی یاک علیہ بیس (۲۰) شوال کو دس (۱۰) ہزار فتح مكہ كے لشكر كے ساتھ ال كى جانب نكلے، مزيدود (٢) ہزار جنہوں نے یوم فنج کو اسلام کو قبول کیا تھا۔اس طرح کل بارہ ہزار ہو گئے۔ ا اس این کثرت پر فخر ہوا، انہوں نے کما! ہم قلت کے باعث آج ا ہر گر مغلوب نہ ہوں گے۔ کثرت ان کے کسی کام نہ آئی۔مشر کین کو حنین کی گھاٹیوں میں گھات لگائے ہوئے پایا، اور حنین طائف اور مکہ ا کے درمیان ایک وادی ہے۔جب مسلمان درمیان میں پہنچے تو المشركين) في ان يرشدت سے حمله كيا اور تيرول كى بارش كردى، وهام تيرانداز تتحه مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے نبی یاک علیہ ایک جماعت کے ساتھ ٹابت قدم رہے، نچر سے بنچے ازے، کنکریوں کی ایک مٹھی لیاور مشر کین کے چہر دل کی طرف پھینکیں ،وہ بھاگ الله تعالى نے مسلمانوں كو فتح ياب فرمايا۔ ان کے بیج اور اموال مسلمانوں کو غنیمت میں ملے ،وہ ال کو ہمراہ نے کر نکلے تاکہ ان کوسامنے رکھ کر جنگ کریں ، ان میں سے ایک گرده بھاگ نکلا جن کاسر دار دریدین صمته تھا۔مال اور اولاد ہانک ر لے گئے، حضرت ابُوعامر رضی اللہ نتعالیٰ عندُ نے غزوہ اوطاس میں

جنین کے مالِ غنیمت کی تقسیم

نی کریم علی کے علی کے داپس تشریف لائے، حنین کے مال غذیمت کو مقام چر اند پر تقسیم فرمایا جو مکد مکر مدسے دو مرحلوں کی مسافت پرواقع ہے۔

نبی معظم علی کا جعر انه سے احرام عمره

آپ علی کا جعر انه سے احرام عمره

آپ علی کا جات ای سال ذی قعده میں عمره کا احرام باندھا۔
حضر ت ایر اجیم رضی اللہ تعالی عنه کی ولادت، وصال اور سورج

گر بہن

آس سال ذوالجہ الحرام میں حضر ت ایر اجیم رضی اللہ تعالی

ا عنهٔ کی ولادت ہوئی، تین ماہ بقیدِ حیات رہے، پھر وصال شریف ہوا۔ ر د زوصال س نو جری ربع الاوّل کو بوقت چاشت سورج گرین ہوا، لوگ کہنے لگے کہ: حضرت ابر اہیم رضی اللہ تعالی عنهٔ کے وصال پر سورج كر بن لكا، شاهِ دوعالم علي علي يال كوجع فرمايا، لوكول كونماز كبوف يردهاني، يهران كو خطبه ديا، فرمايا! سورج اور جاند الله تعالى كى نشانیوں میں سے نشانی ہیں، کسی کی موت وحیات ان کی گر من کے ہاعث نہیں ہوتی۔ لو گول کارین میں فوج در فوج داخل ہونا نو ہجری میں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے جیسا کہ اللہ نعالی نے اس کی خبر دی اور اس کو نبی پاک علی شانی بنایا۔ اس سال کئی دفته آئے ان میں بن حنیفه کاوفند بھی تھا ، یہ کثیر جماعت پر مشمل تھاءان كا سر دار مسيلمه كذاب تھاءاس نے اسلام الانے سے اس شرط کے سواانکار کر دیا کہ نبی یاک علیہ عام اس کو ینائیں ،وہ ناکام دایس لوٹا۔



کے حضور) التجاء کریں پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر) الح ان کے رئیس جے وہ السید اور العاقب کتے تھے نے کما ایسامت کرو۔ پھر انہوں نے جزیہ کی شرط پر صلح کرلی اور انہوں نے کما: آپ علیہ اپنے صحابہ میں سے ایک امین شخص کو ہمادے ساتھ بھیجئے، آپ علیہ نے فرمایا:

"میں ضروربالضرور تمہارے ساتھ ایک امین شخص بھیجوں گاجوامانت کاحق اداکرے گا"۔ان کے ساتھ حضرت انو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنهٔ کو بھیجااور فرمایا!" بیراس امت کے امین ہیں "۔

یمن کے وفود

کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنهٔ کا مسلمان ہونا
حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنهٔ خدمت میں حاضر
موئے۔ نبی کریم علی ہے ان کے خون کو مباح قرار دیا تھا، کیونکہ

انہوں نے ایسے اشعار کے تھے جن میں نی یاک علیہ کے بارے میں تعریض کی گئی تھی۔ وہ اسلام لے آئے، جو خطائیں ان سے ہوئیں تھیں ، آب علی سے معذرت کی، اور اپنامشہور تصیدہ جو"بانت سعاد" کے نام سے معروف ہے ، مسجد نبوی میں پڑھا۔ نبی پاک علیہ نے ان کی معذرت قبول فرمائی اور این جیادر مبارک انہیں اوڑھادی\_ رومیوں سے غزوہٌ تبوک اس سال رومیوں سے جنگ کی خاطر شام کی جانب تبوک کی مهم روانہ ہوئی۔ سرور دوجہال علیہ ستر (۷۰) ہزار مسلمانوں کے ساتھ کھے، سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ طبیبہ میں اپنانائب مقرر فرمایاء انہوں نے عرض کی! پ علیہ بھے چول اور عور تول میں چھوڑے جارہ تونى اعظم عليه في فرمايا! كياتم اس بات يرخوش نهيس موكه تم میرے ای طرح قائم مقام ہوجس طرح موی علیہ السلام کے قائم مقام ہاردن علیہ السلام تنے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب تبوک ہنچے (اور رہے مقام رومیوں کے علاقہ میں سب

ے قریب تھا) تو آپ علی ہے دہاں دس (۱۰)دنوں سے کھ اوپر قیام فرمایا، وسمن سے مرد بھیون، ہوئی، اس علاقہ کے تمام لوگول نے جزیددینے کی شرطیر صلح کرلی۔ منافقین کی کذب بیانی اور ان کی ذلت میں نزول وحی نبی مکرم علیہ عازم مدینہ ہوئے، منافقین آپ علیہ کے یاس اس بات پر معذرت کیلئے آنے لگے کہ وہ نبی پاک علیات سے پیھے و الله الله تعالى نياس مهم كانام «جيش العسرة» ركها تقا ا ۔وہ آپ علیہ کے سامنے جھوٹی فتمیں کھانے لگے، آپ علیہ نے ان كاعذر قبول كر ليااور ان كے دلول كے تھيدول كورب كريم كے سپرد کردیا۔اس پراللد تعالی نے ان کور سواء کرنے کیلئے سورہ براہ کی الاستازل فرمائيس-ارشادرباني ہے-' وَمِنْهُمْ مَنْ عُهَدَ اللَّهَ لَئِنْ اتَّنَا مِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِيْنَ فَلَمَّا اللَّهُمْ مِنْ فَضَلِّهِ بَخِلُوابِهِ وَ تَوَ لُوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ مَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ اللَّي يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَآ وَعَدُ وَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذْبُونَ. "الخ

Marfat.com

وے تو ہم صدقہ کریں اور نیک لوگوں سے ہو جائیں، پس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے تو تنجوی کرنے لگے ،اس کے ساتھ اور روگر دانی کرلی اور وہ منہ پھیر نے والے ہیں۔ پس اس کا نتیجہ یہ تکلاکہ اللہ نے نفاق جمادیان کے دلول میں اس دن تک ،جب ملیں کے اس کوء اس وجہ سے کہ انہول نے ظاف کی اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا۔اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ یو لا کرتے تھے) الخ اس سورت كانام برأة كے علاوہ" الفا ضبحة" (رسواكرنے والى) تنین پیچھےرے والوں کی توبہ تین افراد جو پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے سی کہا تھا، اعتراف کیا کہ ان کے پاس کوئی عذر شیس تھا۔شاہِ دو عالم علیہ نے ان كامعامله الله تعالى كے فيصله يرچھوڑا ان کے اسائے گرای درج ذیل ہیں۔ حضرت كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه حضرت بلال بن أمية بن الواقفي رضى الله تعالى عنهُ حضرت نمر اروابن الربيع رضي الله نعالي عنهُ (مرارہ میم کے ضمہ کے ساتھ ہے)



تعداد میں مخلوق نے جج کیا۔اس (جج) میں چالیں (۴۰) ہزار صحابہ كرام شريك ہوئے، آپ عليہ نے لوگول كوالوداع فرمايا،ان كو مخاط رہنے کا تھم دیا اور ان کو ڈرلیا اور فرمایا ! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون ، تمہارے مال اور تمہاری عز تین حرام فرمادی ہیں ، جس طرح تمهارے اس شهر ،اس میسے اور اس دن کی حرمت ہے۔ پھر فرمايا! "اللهم أشهد"\_ا\_ الله! كواه ره بير تين مرتبه فرمايا، ال کے بعد نبی پاک علیہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ ذى الجية الحرام كے آخر ميں (مدينه طيبه) داخل ہوئے، محرم اور صفر دہاں قیام فرمایا۔ ر سول الله عظی مسلمانوں کود عوت جهاد اور كشكر اسماميد من الله تعالى عنه كي تياري نی کریم علی نے رہے الاول کے شروع میں لوگوں کو شام الله كل جانب جهاد كالحكم ديا اور حضرت اسامه بن زبيد بن حارية رضى الله ا تعالیٰ عنهٔ کو ان کا امیر مقرر فرمایا، صحابه کرام نے تیاری شروع کر نى أكرم علي كامرض اور وصال شريف پھرنی یاک علیہ بیمار ہوئے، آپ علیہ کامرض شدید ہو



